

## عقائد السنة الجماعة

علائے اہل السنة والجماعة کی مصدقہ دستاویز

المين الم

مافيالد حدة الدس مولان شاه محم محم بسير الخشر سية م عليف والدس من الدراس المعنى المعنى

مِكْتِبِيالِ الشِّتْنِيْزُوَالِجِمَاعْتُ

0321-6353540 0332-6311808

## فهرست مضامين

|     | عرضٍ مؤلِف                    |
|-----|-------------------------------|
| 9   | وجود باری تعالی               |
| 9   | توحید باری تعالی              |
| 9   | تقريسِ ذات وصفات ِ بارى تعالى |
| 1 0 | صدق باری تعالی                |
|     | تقذير بارى تعالى              |
| 11  | الله كا عدل وفضل              |
| 12  | الله تعالى مسبب الاسباب بين   |
| 13  | شرک                           |

| چند كفرىيە باتىں                                      |
|-------------------------------------------------------|
| حقيقت ِ نبوت                                          |
| صداقتِ نبوت                                           |
| ووام نبوت                                             |
| ختم نبوت                                              |
| عظمت انبياء عظمت انبياء                               |
| توبين رسالت                                           |
| انبياء ﷺ كى نيند9                                     |
| حيات انبياء على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ذكرِرسول صلى الله عليه وآله وسلم                      |
| فضيلت وزيارت روضه اطهر                                |
| سفرِ مدينه منوره                                      |
| صلوة وسلام 2 1                                        |
|                                                       |

| عرضِ اعمال 2 1                                   |
|--------------------------------------------------|
| مسكله استشفاع 2 2                                |
| هَيْتِ مُجْرِهِ 2 2                              |
| معجزاتِ انبياء ﷺ 22                              |
| عظمت علوم نبوت                                   |
| تو بين علم نبوت                                  |
| ملا تک                                           |
| كتب ساويي                                        |
| صداقت ِقرآن                                      |
| صحابه کرام الله الله الله الله الله الله الله ال |
| حب صحابه و ابل بيت الفائق                        |
| معيار حق وصداقت                                  |
| عفت امهات المونين                                |
|                                                  |

| مقام صحابه الله الله الله الله الله الله الله ا  |
|--------------------------------------------------|
| خلافت ِ راشده موعوده 8 2                         |
| مشاجرات ِ صحاب الشاق الشاق الشاق المساح الت      |
| حق حفرت حسين دلالله کے ساتھ                      |
| اولياء الله 29                                   |
| كرامات اولياء                                    |
| بيعت                                             |
| وسله جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| جات                                              |
| اجتهاد وتقليد                                    |
| اعتقادي واجتهادي اختلاف                          |
| اصول اربعه                                       |
| جهاد في سبيل الله                                |
|                                                  |

| ايك شبه اور اس كا ازاله                                |
|--------------------------------------------------------|
| خروج یا جوج ماجوج                                      |
| خروج دُ خان لیعنی دهویں کا ظاہر ہونا                   |
| وآبة الارض كا نكلنا                                    |
| شخنڈی ہوا کا چلنا 6 5                                  |
| عبشو <sub>ال</sub> كا غلبه اور خانه كعبه كو دُ هانا57  |
| آ گ کا نکنا 5 8                                        |
| امتبار خاتمہ کا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                                        |

## عرض مؤلف

ہر مذہب میں عقائد کی حیثیت مرکزی رہی ہے اس پرتمام ادیان کے افراداینی کامیاتی سجھتے ہیں۔اسلام نے بھی عقائد کی درشگی پر بہت زور دیا ہے ہمارے علماء کرام نے اصلاح عقائد پر جومحت فرمائی ہے وہ کسی عقلند سے ڈھکی چیپی نہیں ہے۔حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمرا عمال اچھے کرتار ہے لیکن اس کے عقا کدیاان میں سے کوئی ا مک عقیدہ بھی درست نہ ہوتو روز قیامت اس کے سارے اعمال غارت ہوجا کیں گے۔ ہماری جماعت''اتحاداہل البنة والجماعة'' کی اوَّ لین کوشش یہی ہے کہ امت مسلمہ کو صحیح عقائد سے روشناس کرایا جائے اور ہمارے اس راستے میں اہل باطل کی جور کاوٹیں آتی ہیں ہم بحداللہان کو ہٹانے کی ہمت بھی رکھتے ہیں ۔اسی سلسلہ میں بندہ نے ایک كتابجه بنام'' عقائدابل السنة والجماعة ''ترتيب ديا تها جس برا كابرابل السنة والجماعة كي تصديقات ثبت تحيس وه جونكه بالكل مختصرتهااس ليحاس ميس چندايك عقائد كامزيداضافه کر کے آپ کی خدمت میں پیش کررہا ہوں۔

والسلام مجمدالياس گھسن ناظم اعلى: انتحادا بل السنة والجماعة يا كستان

## وجود بارى تعالى:

کوئی بھی چیزخود بخو دوجو دمیں نہیں آتی بلکہ وہ کسی بنانے

والے کی مختاج ہوتی ہےاس لیےاس بات پرایمان لانا ضروری ہے ، کہ بیکا ئنات بھی خود بخو دوجود میں نہیں آئی بلکہاس کو بنانے والی بھی ،

۔ کوئی ذات موجود ہےاوروہ''اللہ تعالیٰ'' کی ذات ہے۔

توحيد باري تعالى:

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں مکتا ہیں کسی کے باپ ہیں

نہ بیٹے ،کا ئنات کا ہر ذرہ ان کامختاج ہے،وہ کسی کے مختاج نہیں اور کل جہان کے خالق وما لک ہیں۔

تقريسِ ذات وصفاتِ بارى تعالى:

الله تعالى جسم ،اعضاء جسم (جيسے ہاتھ ، چبرہ ، پنڈ کیاں اور

انگلیاں وغیرہ )اور لوازم جسم (جیسے کھانے ، بینے ، نیز اترنے ،

چڑھنے اور دوڑنے وغیرہ) سے بھی پاک ہیں قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضاء جسم یا مخلوق کی صفات کی نسبت ہے ، وہاں ظاہری معانی بالا تفاق مرا دنہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں پھر متقد مین کے نزدیک وہ صفات متشابہات میں سے ہیں ان کی حقیقت اور مراد کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا جبکہ متا خرین کے نزدیک ان کی حقیقت و مراد درجہ ظن میں معلوم ہے۔ جیسے یداللہ سے مراد قدرت باری تعالیٰ اور اتر نے سے مراد وحدہ کا متوجہ ہونا۔

صدق باری تعالی:

الله تعالیٰ کا کلام سچا اور واقع کے مطابق ہے اور اس کے

خلاف عقیدہ رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی کفرہے۔

عموم قدرت باری تعالی:

اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر قادر ہیںا گرچہوہ اپنے فیصلوں کو ہدلتے نہیں۔

تقدير بارى تعالى:

اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے یمیں ٹینال سے علم میں یہ بین ٹینال سے علم سے مدافق میں

پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فر ماتے ہیں ۔ تقدیر علمِ الهی کا نام ہے نہ کہ امرالهی کا۔

الله كاعدل فضل:

الله تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں بندوں کے

افعال کے بھی خالق ہیں البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندے کے ارادہ،اختیار،خواہش ورغبت کادخل نہیں ہوتااور کچھافعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبعی شوق ورغبت یاطبعی نفرت وکراہت کا دخل ہوتاہے ان اختیاری افعال میں بند ہ اینے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پراس کا اجر وثواب ملے گااورجو برا کام کرےگااس براہے سزاملے گی بیاللّٰد کاعدل ہےالبتہ اللّٰدایے فضل سے جس گناہ گار کو جا ہے معاف کردے اللّٰہ ہی ہے مدایت کی مغفرت مانگنی حاہیے۔

الله تعالى مسبب الاسباب بين:

ہر چز کا وجود اور عدم اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چز کی کیفیت،خاصیت اوراس کی تا ثیر کا ہونااور ناہونا بھی اس کے اختیار

ا مرام اس کی اوران سرکی کی

میں ہے وہ مسبب الاسباب ہے، کا ئنات کے اسباب اس کی مخلوق بیں اور اسباب کی سبیت بھی اس کی مخلوق اور اس کی مشیت کے تابع ہے دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں موثر نہیں نہ لطف وثواب نہ قہر وعذاب ۔وہ جسے چاہے عزت دے وہ اس کی رحمت ہے اور جسے

چاہے ذلت ومصیبت دےاور بیاس کی حکمت ہے وہ ما لک الملک جسے چاہےاختیاراوراقتذاردےاورجس سے چاہے چھین لے۔

شرك:

شرک بیتو ہے ہی کہ کسی کواللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے لیکن شرک بس اس پر موقوف نہیں ہے بلکہ شرک بیکھی ہے جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات والا صفات کے لیے مخصوص فر مائی ہیں اور

پیری اللدے! پی دانے والا صفاحہ ہے سے صوب رہاں ہیں اور بندوں کے لئے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں انہیں غیروں کے لیے بجالا یا جائے شرک کی کئی صورتیں ہیں۔

1: الله تعالی کی ذات میں کسی کوشر یک ظهرانا مشلاً: عیسائیوں اور مجوسیوں کی طرح دویا زائد خداماننا۔

2: کسی بھی بندے کے لیےان غیب کی باتوں کاعلم اللہ تعالیٰ کی عطاسے ماننا جن کے بارے میں قر آن وحدیث میں تصریح ہے کہ

۔ اللّٰد تعالیٰ کے سواان کوکوئی نہیں جانتا۔ مثلاً: یعلم کہ قیامت کب آئے گی؟وغیرہ۔

3: کسی بندے میں تصرف وقدرت کواللہ تعالی کی عطاسی جھے اور ساتھ یہ مانے کہاس کاکسی کونفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالی کی مرضی اور

ساتھ بیمانے کہاس کانسی کونفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالی کی مرضی اور ا ارادہ کا پابند ہے رکوع وسجدہ وغیرہ جیسے افعال کسی مخلوق کے لیے ا عبادت کے طور پرنہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنااس کو''فسقیہ شرک'' کہتے ہیں پھرشریک کرنے میں نبی ، ولی ، جن ، شیطان وغیرہ ا

چند کفریه با تیں:

مشرک ہوگا۔

چنار کفریه با کن

کسی بات میں شک کرنایا اس کوجیٹلا نایا اس میں عیب نکالنایا اس میں خید

مذاق اڑا ناان سب باتوں سے ایمان ختم ہوجا تا ہے۔

عقیدہ: قر آن وحدیث کے کھلے واضح مطلب کو نہ ما ننا اوراس . پر

میں سے اپنے مطلب کے معانی گھڑ نابددینی کی علامت ہے۔

عقیدہ: گناہ کوحلال سمجھنے سے ایمان جا تار ہتا ہے اول تو گناہ ...

کے قریب بھی نہ جانا چاہیے لیکن اگر بدہختی سے اس میں مبتلا ہیں تو

اس گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں اور اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے نہ زکالیں ورندا بیمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔

عقیدہ: گناہ جاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جب تک اس کو برا سمجھتار ہےا یمان نہیں جا تاالبتہ کمزور ہوجا تا ہے۔

عقیدہ: اللہ تعالی سے بے خوف ونڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے مطلب میہ ہے کہ یہ بچھے بڑے

درجات ملیں گے کوئی کپڑنہ ہوگی یا بیہ بھنا کہ میری ہر گزئسی طرح بخشش نہ ہوگی کفریہ غلطی ہے مسلمان کو جاہے کہ خوف اورامید کے

ں مہوں مربیہ ہے۔ درمیان میں رہے۔

عقیدہ: کسی نے نیب کی ہاتیں پوچھنااوران کا یقین کر لینا کفر ہے۔

عقیدہ: یعقیدہ رکھیں کہ غیب کا حال سوائے اللہ تعالی کے کوئی

نہیں جانتا البتہ انبیاء کرام ﷺ کووٹی سے اور اولیاء اللہ کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کونشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہوجاتی ہیں لیکن یہ باتیں علم الغیب نہیں بلکہ انباء الغیب (غیب کی خبریں)

کہلاتی ہیں۔

عقیده: کسی کا نام لے کر کا فرکہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت ،جھوٹوں پر لعنت ہاں جن لوگوں

کا نام لے کراللہ ورسول مُثَاثِیم نے لعنت کی ہے یاان کے کا فرہونے

کی اطلاع دی ہےان کو کا فریاملعون کہنا گناہ نہیں۔

حقیقت نبوت:

''نی''ایسے انسان کو کہتے ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہو،معصوم عن الخطاءاوراس کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی وہ انسان جو اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہو ، صغیر ہ اور کبیر ہ گناہوں سے پاک ہواوراس کی تابعداری کرنافرض ہو۔ان صفات کوانبیاء ﷺ کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنااگر چہاس کے

لیے نبی کالفظ استعال نہ کیا جائے ، کفر ہے۔

نوٹ: نبی ہمیشہ مردہوتا ہے عورت نبی نہیں بن سکتی اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ نبوت وہبی چیز ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے ، اپنی محنت سے عبادت کرکے کوئی شخص نہ نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی نبی کے مرتبہ اور مقام کو پہنچ سکتا ہے۔

صداقتِ نبوت:

حضرت آ دم علیقاسے لے کر حضرت محمد مثلیقیاً تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سیچ ہیں۔

دوام نبوت:

انبیاءکرام ﷺ وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اس طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری ا حیات مبار کہ میں نبی اور رسول تھے البیتداب ماقی تمام انبیاء ﷺ کی

عیات جارته یک بی اور رون سے بعدہ ب بان ما ہم بی عیار کا مدار شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کیلیے نجات کا مدار آنخضرت مالیا کی شریعت برہے۔

ختم نبوت:

عظمت انبياء عَيْنَهُمْ:

کا کنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام

حضرات انبياء ثينا كاب اورانبياء ثينا ميں سے بعض بعض سے افضل بين اورحضورا كرم تَاثِينًا تمام انبياء عَيِيلًا عِيد فضل اوراعلى اورتمام انبياء عَيِيلًا کے سر دار ہیں۔

توبين رسالت:

انبیاء ﷺ میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی و بےاد بی کرنا پا گستاخی اور بےاد بی کو جائز سمجھنا کفر ہے ،

مثلًا آپ مَنْ اللَّهُمْ کے لیے صرف اتنی می فضیلت کا قائل ہونا جتنی

بڑے بھائی کوچھوٹے بھائی پرہے، کفراور بے دینی ہے۔

انبياء عَلِيلًا كَي نبيز:

نیند کی حالت میں انبیاء ﷺ کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتااس لیےان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہےاور نیند کے باوجودا نبیاء ﷺ کاوضو ہا قی رہتا ہے۔

حمات انبياء مَلِيَّكُمْ:

تمام انبیاء کرام ﷺ اپنی مبارک قبروں میں اینے دنیاوی جسموں کے ساتھ بتعلق روح بغیر مکلّف ہونے اور بغیرلوازم دنیا کے زندہ ہیں اور

مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں جیسے حیات د نیوی،حیات جسمانی،حیات <sup>ح</sup>سی،حیات برزخی حیات روحانی \_

ذ كرِرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

وہ تمام حالات و واقعات جن کا آنخضرت ٹاٹٹیئر سے ذرا بھی تعلق ہےان کا ذکر کرنانہایت پیندیدہ اور مستحب ہے۔

فضیلت وزیارت روضهاطهر:

زمین کاوہ حصہ جوآ تخضرت مَالیّٰیاً کے جسم مبارک کے ساتھ ملاہوا ہے کا تنات کے سب مقامات حتی کہ کعب عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔

قائدہ: روضہ اطہر کی زیارت کے وقت آنخضرت علیما کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کرکے کھڑ اہونار وضہ رسول علیما کے آداب میں سے ہوادراسی حالت میں دعامانگنا بہتر اورمستحب ہے۔

سفر مدینه منوره:

سفر مدینه منورہ کے وقت روضه مبارک مسجد نبوی اور مقامات مقدی کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجروثواب ہے البتہ خالص روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ مناظیم کی تعظیم زیادہ ہے۔

صلوة وسلام:

آنخضرت تالیم پرصلوۃ وسلام پڑھنا آپ تالیم کاحق اور نہایت اجروثواب کا باعث ہے کثرت کے ساتھ صلوۃ وسلام پڑھنا حضور تالیم کے قرب اور شفاعت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے اورافضل درودشریف وہ ہے جس کے لفظ بھی آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سے منقول ہوں۔سب سے افضل درُ ود، درُ و دِابرا ہیمی ہے۔

فائدہ: نزندگی میں ایک مرتبہ صلوۃ وسلام پڑھنا فرض ہے اور

جب مجلس میں آپ مُناقِیمُ کا ذکر مبارک آئے توایک دفعہ صلوۃ وسلام پڑھناوا جب ہے اور ہر ہر بار پڑھنامستحب ہے۔

عرضِ اعمال:

حضور سُکالیُکیِ برروضہ مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال اجمالی طور پرپیش ہوتے ہیں

مسكهاستشفاع:

آنخضرت منگیاً کی قبر کے پاس حاضر ہوکر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت! آپ میری مغفرت کی سفارش

فرمائیں،جائزہے۔

ه يقت معجزه:

معجزہ چونکہاللہ تعالیٰ کافعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اوراس میں نبی کےاختیار کو دخل نہیں ہوتااس لیے معجز ہے کوشرک کہہ

اورا ک بیل بی ہے۔ علیا روز بی بی اولا کی ہے ، رہے در سرت ہے۔ کرمیجزے کا انکا رکرنا ہامیجزے سے دھو کہ کھا کرانبیاء پیلا کے لیے

۔ مخارِکل اور قادرِ مطلق ہونے کاعقیدہ رکھنا دونوں غلط ہیں۔

معجزات انبياء عَلِيًّام:

انبياء مِيلًا كم مجزات (مثلاً موسى عيلاليلاك عصا كاسانب بن

٠ جانا ، حضرت عيسلي عليقاليلام كا مردول كوزنده كرنا اور آنخضرت مثليليل كا

، حالت نماز میں پشت کی جانب سے سامنے کی طرح دیکھنا وغیرہ)

برحق ہیں۔

عظمت ِعلوم نبوت:

ہرنبی اپنے زمانے میں شریعت ِمطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے،اور ہرنبی کولوازم نبوت علوم سارے کےسارے عطا ہوتے

ہوتا ہے،اور ہر بی لولوازم نبوت علوم سارے بےسارے عطا ہوئے ہیں اور حضور اکرم مُناٹیکی چونکہ اوّ لین و آخرین کے نبی ہیں اس لیے حضور اکرم مُناٹیکی کواوّ لین و آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ

علوم عطا کیے گئے۔

تو ہین علم نبوت:

اس بات کا قائل ہونا کہ فلا کشخص کاعلم حضور منافیا کے

مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، یاعلمائے دین کی بوجیلم دین تحقیر کرنا کفرہے۔

ملائكيە:

الله تعالى نے ان كونورسے پيدافر مايا ہے بيہ مارى نظروں سے

غائب ہیں نہ مرداور نہ ہی عورت ہیں جن کاموں پراللہ نے ان کو مقرر کیا ہے ان کو سرانجام دیتے رہتے ہیں اوراس میں اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے ہیں ان کی تعداد اللہ تعالی کوہی معلوم ہے البتہ ان میں

حضرت جبرائیل ، میکائیل ، اسرافیل اورعز رائیل ﷺ مقرب اور مشہور ہیں۔

فائده: رسل بشر،رسل ملائكه ہے افضل ہیں اوررسل ملائكه باقی

۔ تمام فرشتوں اورانسانوں سےافضل ہیں اور عام فرشتے عام انسانوں سےافضل ہیں۔

کتبِ ساویدِ:

جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالی نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی، جیسے حضرت موسیٰ عَیشاً لِیّا ہم پرتورات، حضرت

داود عليه ليله برزبور، حضرت عيسى عليه ليله برانجيل اورآ تخضرت عليهم بر قرآن كريم نازل فرمايا ـ البيته باقى كتابين منسوخ ہوچكى ہيں اوراب قیامت تک کے لیے کتب ماویہ میں سے واجب الا تباع اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے۔ صدافت قرآن: سورة فاتحه ہے لےکر''والناس'' تک قرآن کریم کاایک ایک لفظ محفوظ ہے اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے اٹکا ریاتح بیف کا عقبیرہ رکھنا کفر ہے۔ صحابه كرام اللفاخفان صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کوحالت ایمان میں نبی سَالیَّا کِی صحبت حاصل ہوئی ہواوراس حالت پراس کا خاتمہ ہواہوصحا بہ کرام

معیارت وصدافت ہیں یعنی وہی عقائداورا عمال مقبول ہوں گے جو صحابہ ﷺ عقائدا عمال کے مطابق ہوں گے صحابہ کرام ہوشم کی تقید سے بالاتر ہیں قبراور آخرت کے ہوشم کے عذاب سے محفوظ ہیں وہ معصوم نہیں البتہ محفوظ ضرور ہیں یعنی ان کی ہوشم کی خطا بخش دی گئی ہے اور وہ یقینی طور پر جنتی ہیں انبیاء معصوم عن الخطاء ہیں اور

صحابہ محفوظ عن الخطاء ہیں معصوم عن الخطاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا اور محفوظ عن الخطاء کا مطلب یہ ہے

کہ صحابی سے گناہ ہوتو جاتا ہے کیکن اللہ تعالی ان کے نامہ اعمال میں ۔ . . . . .

گناه باقی نہیں رہنے دیتے۔

حب صحابه والمل بيت النَّالَةُ أَمَّانُ :

صحابه كرام اورابل بيت القائلة كساته محبت، رسول الله عَالَيْكُم

کے ساتھ محبت کی علامت ہے اور صحابہ کرام اور اہل بیت الشاہا، دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض، رسول اللہ مناہا سے بغض کی علامت اور

دوسرے کے ساتھ بھی، رسول اللہ علی ﷺ سے بھی کی علامت او گمراہی ہے۔

معيار حق وصداقت:

پوری امت کے لیے صحابہ کرام ﷺ معیار حق وصداقت ہیں۔لیعنی جوعقا کداور مسائل صحابہ کرام ﷺ کے عقا کداور مسائل

کےمطابق ہوں وہ حق ہیں اور جوان کے مطابق نہ ہوں وہ باطل اور گمراہی ہیں۔

عفت امهات المومنين:

. حضور سَالِيَّةُ کے اہل بیت، جن کا اولین مصداق امہات المومنین شُنَّتُنَا ہیں، کو یا کدامن اور صاحب ایمان ماننا ضروری ہے۔

مقام صحابه الله عليه عنين:

انبیاء کے بعدانسانوں میں سب سےاعلیٰ ترین درجہ بترتیب

زىل: خلفائے راشدین علی ترتیب الخلافة

:1

عشره بشره 3: اصحاب بدر :2

5: شركاء فتح مكه اصحاب بيعت رضوان :4

وہ صحابہ ﷺ جو فتح کمہ کے بعد اسلام لائے صحابہ :6

کرام ﷺ کا ہے اور قرآن کریم میں اہل ایمان کی جس قدر

صفات کمال کاذ کرآیا ہےان کا اولین اور اعلی ترین مصداق صحابہ

كرام النُّانِيْنِيْنُ مِينِ \_

خلافت ِراشده موعوده:

حضور سَّالْتِیْمَ کے بعداس امت کے خلیفہ اول بلافصل حضرت ابو بکرصد لق ڈلٹٹی ہیں دوسرے حضرت عمر فاروق ڈلٹٹی تیسرے حضرت

عثمان غنی ڈٹائٹیا ہیں چو تھے حضرت علی المرتضلی ڈٹائٹیان جاروں کوخلفائے راشدین اوران کے زمانہ خلافت کوخلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں۔

صدیق ڈاٹٹؤ سے شروع ہوکر حضرت علی المرتضی ڈاٹٹؤ پرختم ہوگئی لہذا دور خلافت راشدہ سے مراد خلفائے اربعہ (چاروں خلفاء ﷺ) کا دور ہے اور حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کی خلافت،خلافت عادلہ ہے۔

> . مثا جرات صحابه الفَّلَيْنَ :

مشا برات محکابه فران النام . در در ص الفعد ملاحه در من على الله کرد. در

مشاجرات بصحابه والقَّهُ في مين حق حضرت على طلقيُّهُ كى جانب تھا

اوران کے مخالف خطا پر تھے الیکن بیخطاء ، خطاء عنا دی نہ تھی بلکہ خطاء اجتہادی تھی بلکہ خطاء اجتہادی ترخمین بلکہ سکوت اجتہادی ترخمین بلکہ سکوت

واجب ہےاوراس پرایک اجر کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔ ۔

حق حضرت حسين واللهُونُ كے ساتھ:

حضرت حسین ڈاٹٹؤ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین ڈاٹٹؤ حق پر تھے اور یزید کی حکومت نہ خلافت راشدہ تھی اور نہ

ین روایوں کی پر سے اور یربید کا دست میں مصارب مارہ کا اللہ خلافت عادلہ، اور یزید کے اپنے عملی فتق سے حضرت امیر معاویہ ڈلائیڈ ، مرید

يري بين -

اولیاءاللہ:

ولی اللہ: اس شخص کو کہتے ہیں وہ گنا ہوں سے بچے۔ولی کی بنیادی پیچان اتباع سنت ہے جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا ولی

سے کرامت اور کشف کاظہور برحق ہے۔

ولایت: سمسی چیز ہے، کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہےاور ولایت کا مدار کشف والہام برنہیں بلکہ تقوی اور ا تباغ سنت پر ہے۔ كرامات اولياء: اولیاءاللہ کی کرامات برحق ہن اور کرامت چونکہ اللہ تعالی کا فعل ہے جوولی کے ہاتھ برظاہر ہوتاہے،اوراس میں ولی کےاپنے اختیار کو خلنہیں ہوتا،اس لے کرامت کوشرک کہہ کراس کاا نکار کرنایا کرامت سے دھوکہ کھا کراولیاءاللہ کے لیےاختیارات کاعقیدہ رکھنا دونوں غلط ہیں۔غیر متقی سے خرق عادت کام کاصدوراستدراج ہے نہ کہ کرامت کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہےاستدراج شیطان

کی طرف سے۔

تصوف: روحانی بیاریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے جس کوقر آن کریم میں''تزکیدنشن' اور حدیث میں لفظ ''احیان'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بیعت: عقائد واعمال کی اصلاح فرض ہے جس کے لیے سیح

العقیدہ سنت کے پابند دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طالب، مجاز بیعت ، شخ طریقت سے بیعت ہونا مستحب بلکہ واجب کے قریب ہے۔

وسیلہ جائز ہے:

دعا میں انبیاء ﷺ اور اولیاء الله کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد (مثلاً یوں کہنا کہ اے الله! فلاں نبی یا فلاں بزرگ کے وسیلہ سے میری دعا قبول فرما) جائز ہے کیونکہ ذوات صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ ہا اوراعمال صالحہ کے ساتھ وسیلہ بالا تفاق جائز ہے۔

جنات:

الله تعالی نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا فرمایا ہے جن کو" جنات" کہتے ہیں۔ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی اور جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلّف ہیں اور مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کو بھی عذاب وثواب ہوگا اور جنات میں کوئی نجین ہے۔ان میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف ابلیس لعین ہے بیٹر شتے اور جنات اگر چہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہم ان کے وجود کو ایمان بالغیب کے طور پر مانتے ہیں کیونکہ الله تعالی نے قرآن مجید میں اور آپ سائی ہے نے اپنی احادیث میں ان کاذکر فرمایا ہے۔

اجتها دوتقليد:

ا کمال دین کی عملی صورت مجتهد کا اجتها داور مجتهد کے اجتها دپر عمل یعنی تقلید ہے پس مطلق اجتها داور مطلق تقلید ضروریات دین میں

سے ہے جس کا انکار کفر ہے البتہ متعین جارائمہ (امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت وَیَشْیِهِ امام ما لک وَیُشْیِهِ امام محمد بن ادریس شافعی وَیُشْیِّهِ

اورامام احمد بن منبل مُعِيَّلَةٍ ) کی فقداور تقلید کاا نکار کرنا گمراہی ہے۔ ۱

چونکہ حق اہل السنة والجماعة کے مذاہب اربعہ (حفی، شافعی، مالکی جنبلی) میں بند ہے اس لیے فنس پرستی اور خواہش پرستی کے اس

زمانے میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے۔ نوٹ:

ہم اور ہمارے سارے مشائخ تمام اصول وفروع میں امام

اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت ئیشاتی مقلد ہیں۔

اعتقادى واجتهادى اختلاف:

اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحمت ہے جبکہ مجتهدین کا اجتهادی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے اور مقلدین و مجتهدین

، ہوں کے لیے باعثِ اجروثواب ہے مگر درست اجتہاد پر دواجر ہیں اور

غلطاجتهاد پرایک اجر، بشرطیکه اجتهاد کننده میں اجتهاد کرنے کی اہلیت ہو

اصول اربعه:

دین اسلام کے اعمال واحکام اور جامعیت کیلیے اصول اربعہ

لینی چار اصولوں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ طَالِیُمُ (۳) اجماع امت (۴) قیاس شرعی کا ما ننا ضروری ہے اوران اصول اربعہ

سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے، جس کا انکار حدیث کے انکار کی

طرح دین میں تحریف کا بہت بڑاسب ہے۔

جهاد في سبيل الله:

دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشان اسلام سے سکح جنگ کرنااور اس میں خوب جان ومال خرچ کرنا''جہاد فی سبیل اللہ''

کہلا تا ہے۔ دین اسلام کی سر بلندی، دین کا تحفظ، دین کا نفاذ دین

کی بقاء،مسلمانوں کی عزت وعظمت ،شان وشوکت اور جان و مال کا د نسبیا ہیں،

واحدذ ربعیہ'جہادفی سبیل اللہ''ہے۔

الله تعالى قرآن كريم كى سورة توبه مين ارشا دفر ماتے ہيں:

"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرِيٰ مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ اَنفُسَهُمُ وَاَمُوَ اللَّهُم

بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقَتَلُونَ."

(التوبه:۱۱۱)

ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں (مجرموں کو) قتل کرتے ہیں اور قتل ہوجاتے ہیں۔

اللّٰدتعالي قر آن كريم كي سورة صف ميں فرماتے ہيں:

"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوُنَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّاً كَانَّهُمُ بُنِيانٌ مَّوْصُوصٌ."

(سورهصف:۴)

ترجمہ: بےشک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جواللہ تعالی کے داستے میں سیسہ پلائی دیوار بن کراڑتے ہیں۔

حضور مَثَاثِينَمُ كاارشاد ہے:

"مَنُ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ."

ترجمہ: جو شخص تھوڑی در کے لیے بھی اللہ تعالی کے راتے میں قال کرتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہوجاتی ہے۔حضور تالیکا

نے ۲۷ مرتبہ خود جہاد کا سفر کیا اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے

شہیدہونے کی تمنا فرمائی ہے۔ جہاد کی اقسام:

جهادی دوسمیں ہیں: جہاد کی دوسمیں ہیں:

1: اقدامی جهاد 2: دفاعی جهاد

اقدامی جهاد:

افدای جهاد:

کا فروں کے ملک میں جا کر کا فروں سے لڑنا اقدامی جہاد کہاتا ہے۔ کہلا تا ہے اقدامی جہاد میں سب سے پہلے کا فروں کواسلام کی دعوت

دی جاتی ہے اگروہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جاتا

ہے اورا گروہ جزید یے سے انکارکردیں تو پھران سے قبال کیا جاتا ہے عام حالات میں جہادا قدامی فرض کفایہ ہے اورا گرامیر المومنین نفیر عام (یعنی سب کو نکلنے) کا حکم دے تو اقدامی جہاد بھی فرض مین

ہوجا تاہے۔

د**فا**عی جهاد:

اگر کا فرمسلمانوں کے ملک پرحملہ کردیں تو ان مسلمانوں کا کا فروک اور کا دفاعی جہاد کہلاتا ہے اگروہ مسلمان ان کے

م حروں سے سے ورو عاری کی بہورہ یا ہے۔ روہ عادت رکھتے ہوں مگرستی کرتے ہوں تو ہمساریمما لک کے مسلمان ان کے حملے کوروکیس۔

مارية الأرق في على المدينة الأرق في على المدينة الأرق في الكليم المدينة الأركانية المارية المارية المارية الم

جہادد فاعی فرض عین ہے:

جہاد کرنے سے پہلے جہاد کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے جہاد

كى تربيت كرناحضورا كرم عَلَيْهِم كى سنت ہے قرآن مجيد ميں الله تعالى نے سورہ انفال ميں ارشاد فر مايا ہے:

"وَاعِدُّوا لَهُمُ مَّا استَطَعُتُم مِّنُ قُوَّةٍ."

(الانفال: ۲۰)

ترجمہ: اور کا فروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جتنی قوت حاصل کر

سکتے ہو، کرو۔

الله تعالی ہم سب کو جہاد کی توفیق عطاء فرمائے اور لڑتے

ہوئے میدان جہادیں شہادت کی موت عطافر مائے۔ (آمین)

موت اورموت کے بعد کے متعلق عقیدہ:

جب انسان مرجا تا ہے تو اس کوجس جگہ دفن کیا جا تا ہے اس کو ۔

'' قبر'' کہتے ہیں اورا گر کوئی مردہ جل کررا کھ ہوجائے یا کوئی انسان

یانی میں غرق ہو جائے یا کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے تو جہاں جہاں اس کے ذرے ہوں گے ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اسی جگہ کواس انسان کے لیے قبر بنادیا جاتا ہے۔مردے سے قبرمیں سوالات کے لیے دوفر شتے ''منکر'' اور' ککیر'' آتے ہیں وہ

تین سوال کرتے ہیں:

تیرارب کون ہے؟ مَنُ رُبُّكَ؟

تیرانبی کون ہے؟ مَنُ نَبِيُّكَ؟ :2

مَادِیْنُک؟ تیرادین کیاہے؟

جوانسان ان تین سوالات کادرست جواب دیتا ہے اس کو قبر میں سکون اور آرام ماتا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑ کی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے اور جوان تین

سوالوں کا درست جوا نہیں دیتااس کی قبر کواس کے لیے تنگ کر دیا

جاتا ہے اور قبر کوجہنم کا گڑھا بنادیا جاتا ہے۔حضور عَلَیْکُم کا ارشاد ہے ''قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔''

## قامت:

الله تعالی جب اس عالم کوفنا کرنا چاہیں گے تو جناب حضرت اسرافیل علیہا کو حکم ہوگا وہ صور پھونکیں گے جس کی آ واز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی جو آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی چلی جائے گی جس سے انسان، جنات، چرند، پرندسب حیرت کے عالم میں بھا گئیگیں گے جب آ واز کی شدت اور بڑھے گی توسب کے جگر کلڑ نے کلڑ ہے ہو جا ئیس گے آ سان بھٹ حائے گا، ستار ہے چھڑ جا ئیس گے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز بھٹ حائے گا، ستار ہے چھڑ جا ئیس گے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز

باقی نہیں رہےگی۔ پچھ عرصہ بعد اللہ تعالی اسرافیل کو زندہ کرکے دوبارہ صور کے جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں کے جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آ جائے گا،مرد نے برول سے اٹھیں گے، یہی قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو بارگا والٰہی میں پیش ہونا ہوگا رب کے سامنے آ کرہم کلام ہونا پڑے گا، درمیان میں کوئی تر جمان نہیں ہوگا، دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہول گے ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی سب اعمال سامنے ہول گے ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی

سب میں اللہ کے علم ،لوح محفوظ اور کراماً کا تبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا

جس طرح ٹیپ ریکارڈ رانسان کی آ واز کومحفوظ کر لیتا ہے اس طرح زمین بھی انسان کے ہ<sub>ی</sub>ر قول وفعل کو ریکارڈ کررہی ہے اور

سرں ریں ہوں ہے ،ررں دی ریور دیں ہے ۔۔ قیامت کے دن وہ سب کچھاُ گل دے گی اور گواہی دے گی کہاس انسان نے فلاں وقت فلاں جگہ بید کام (اچھایابرا) کیا تھا،انسانی اعضاء وجوارح کوبھی اس دن زبان مل جائے گی جوانسان کے حق

اعضاء وجواری یونی آل دن زبان ب جائے بی بواسان ہے ں میں یا اس کے خلاف بولیں گے۔اس دن نبی اکرم مُثاثِیُم شفاعت فرمائیں گے آپ مُثاثِیم شفاعت فرمائیں گے آپ مُثاثِیم کے پیروکاروں کو بیسعادت نصیب ہوگی،

گراہ اس سے محروم رہیں گے۔ اس دن ایک تراز و قائم ہوگا جس کے ذریعہ اعمال تو لے جائیں گے جبکہ جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہرشخص کی رفتار اس کے اعمال

کے مطابق ہوگی قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے بچاس ہزارسال کا ہوگا۔اس دن موت کوایک د بنے کی شکل میں لا کرذئ کر دیا جائے گاجواس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کوموت

دیا جائے کا جوال بات کی علامت ہوں یہ اس بے بعد می تو ہوت نہیں آئے گی ،اہل جنت اور اہل جہنم سب کو ہمیشہ رہنا ہے یہ فیصلے کا میں میں صفتہ میں میں میں خور میں خور میں میں

ر بہت ہوں ہوت ہیں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔

قيامت كى علامات صغرى:

یہ وہ علامات ہیں جن میں بعض کا ظہور تو آج سے کافی عرصہ میں یا بعض ساخل میں استعمال میں اللہ میں آ

پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ہور ہاہے اور بڑی علامات ظاہر ہونے

تک سلسلہ جارے رہے گا علامت صغری بہت ساری ہیں جن میں ہے جندیہ ہیں:

ے پہر ہیں ہیں۔ 1: چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر ونمود کے طوریراونچی اونچی

عمارتیں بنا ئیں گے۔

2: ظلم وستم عام ہوجائے گا۔

3: شرم وحياا ٹھ جائے گی۔

4: شراب کو' نبیذ' سود کو' خرید و فروخت' اور رشوت کو' مدیه' کا نام دے دیا جائے گا۔

5: علم اٹھ جائے گااور جہل زیادہ ہوجائے گا۔

6: سرکاری خزانه کوحکومتی لوگ لوٹیں گے۔

8: دین کودنیا کے لیے استعال کیا جائے گا۔

9: شوہر بیوی کی اطاعت کرے گااور ماں کی نافر مانی کرے گا۔ 10: دوست سے بیار کرے گا اور باب سے بے تو جہی کرے گا۔

11: ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سر دار بن جائیں گے۔

12: گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا۔

13: مسجدوں میں زورز درسے باتیں ہوں گی۔

14: شراب عام ہوگی۔

15: اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔

16: مردول میں ریشم عام ہوجائے گا۔

17: حجموك كارواج عام موجائے گا۔

قيامت كى علاماتٍ كبرى:

وہ نشانیاں جن کی نسبت آنخضرت مَثَاثِیُّا نے خبر دی ہے کہ وہ

قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی جیسے امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج اور حضرت عیسی بن مریم علیا کا آسان سے نزول اور یا جوج

ماجوج اوردآية الإرض كاخروج وغيره ـ ظهورمهدي:

قیامت کی علامات کبری میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور

ہے۔''مہدی''لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں لغوی معنی کے لحاظ سے ہراس عالم کوجس کاعلم صحیح ہواس کومہدی کہا جاسکتا ہے بلکہ

ہر سیجے اور کیے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے لیکن جس'' مہدی موعود' كا ذكراحا ديث مين آيا ہے اور آنخضرت مَنْ لِيَّمَ نِ اخْمِر زمانه میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو

حضرت فاطمہ ڈھٹیا کی اولا دمیں سے ہوگا اس کانام محمد اور اس کے

باپ کا نام عبداللّٰد ہوگا۔سیرت میں رسول اللّٰہ عَلَیْتُمْ کے مشابہ ہوگا مدینہ کے رہنے والا ہوگا مکہ میں ظہور ہوگا شام اورعراق کےاولیاءاور ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور جوخزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہے وہ نکال کرمسلمانوں پرتقسیم فرما ئیں گے۔ پہلے عرب اور پھرتمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے دنیا کوعدل اورانصاف سے بھردیں گے جبیبا کہاں سے بیشترظلم وستم سے بھری ہوگی شریعت مجریہ کےمطابق ان کاعمل ہوگا امام مہدی کے زمانہ میں دجال نکلے گااور انہی کے زمانہ بادشاہت میں حضرت عیسلی علیلیا آسان سے دمشق کےمشرقی منارہ پرعصر کی نماز کے قریب نازل ہوں گےاور امام مہدی کے پیچیے نماز اوا فرمائیں گےامام مہدی نصاری سے جہاد کریں گےاور قسطنطنیہ کوفتح کریں گے۔

## 2: خروج دجال:

ہوگا اور سینے کا مطلب ہوا جس کی آئکھ ہاتھ پھیر کرصاف اور ہموار کر دی گئی ہوا یک آئکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا، دونوں آئکھوں کے درمیان''ک ف ر''لکھا ہوا ہوگا۔

سب سے پہلےاس کا ظہورشام اورعراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا پھراصفہان آئے گا وہاںستر ہزاریہودی اس کے تابع ہو جائیں گے بعدا زاں وہ خدائی کا دعوی کرے گا اور زمین میں فسادیھیلا تا کھرے گاحق تعالی بندوں کےامتحان کے لیےاس کے ہاتھ سے نشم قشم کے کر شھے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گےلیکن اخیر میں وہ ایک شخص گوتل کر کے زندہ کرے گا اور پھراس گوتل کر نا حاہےگالیکن اس کے تل پر ہرگز قادر نہ ہوگا تواس سےصاف ظاہر ہو حائے گا کہ پیخص دعوے خدائی میں بالکل جھوٹا ہے۔ اول تواس کا کانا ہونا ہی اس کےخدانہ ہونے کی نہایت روثن اور بین دلیل تھی۔ دوم ہیر کہ اس کی آنکھوں کے درمیان ک ف رلکھا ہوگا سوم یہ ک<sup>و</sup>تل کرنا ایسافعل ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے جب اس میں اب بی قدرت باقی نہرہی کےوہ دوبار قُلْ کر سکے تووہ خدا کیونکر ہوسکتا ہے؟ اور یہ جو چندروزاس کے ہاتھ سے احیاء موتی کا ظہور ہوتا رہانی الحقیقت اللہ تعالیٰ کافعل تھا جواس کے ہاتھ سے محسن استدراج ، ابتلاء اور امتحان کے طور پر کرایا گیا۔ خروج دجال کب ہوگا؟

امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصار کی سے جہاد قال کریں گے یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کرشام واپس ہوں گے اور

گے یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فر ما کرشام واپس ہوں گےاور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گےاس وقت د جال کا خروج ہوگا د جال مع اپنے لشکر کے زمین میں فساد مچا تا پھر ہے گا یمن سے ہوکر مکہ مکرمہ کارخ کرے گا مگر مکہ مکرمہ بر فرشتوں کا پہرہ ہوگا اس لیے د حال مدینہ منورہ کا ارادہ

کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروا زوں پر بھی فرشتوں کا پہرہ ہوگااس

لیے دجال مدینه منورہ میں داخل نہ ہوسکے گا۔ بالآ خر پھر پھرا کر شام واپس آئے گا حضرت عیسیٰ علیہالسلام دمشق کی حامع مسجد کے شرقی منارہ پر دوفرشتوں کے بازؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسان سے نازل ہوں گے اور اس تعین کونٹل کریں گے جبیبا کہ آئندہ علامات کے بیان میں آئے گا۔ 3: نزول عيسلي بن مريم عَاليَّكِا: قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت میہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسی علیلیا کا آسان سے نازل ہونااور دجال کو قتل کرنا ہے جوحق اور سیج ہے اور قر آن کریم اور احادیث

دجال کوقل کرنا ہے جوحق اور سیج ہے اور قر آن کریم اور احادیث متواترہ اوراجماع امت سے ثابت ہے اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔

کانے د جال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نما ز کے لیے تیاری میں ہوں گے رکا کیے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر دوفرشتوں کے بازوؤن پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گےاورنماز سے فراغت کے بعدامام مہدی کی معیت میں دجال پرچڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسلی ملیّلا کے سانس میں بیرتا ثیر ہوگی کہ کا فراس کی تاب نہلا سکے گااس کے چہنچتے ہی مرجائے گااور دجال حضرت عیسیٰ علیٰٰٰٰہِا کو د کیھتے ہی ایسا کیھلنے گئے گا جیسے نمک یانی میں پکھل جاتا ہے حضرت عيسلي عليِّيه د جال كا تعا قب كريں گے اور'' باب لُد'' جا كراس كو اینے نیزہ سے قل کریں گےاوراس کا خون مسلمانوں کا دکھا ئیں گے بعدازلشکراسلام د جال کالشکر کا مقابله کرے گا جو یہودی ہوں گےان کوخوب قتل کرے گا اور اسی طرح زمین دجال اور یہود کے نایا ک

وجود سے پاک ہوجائے گی جن کا دعویٰ ہے تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسی بن مریم علیّلا کوتل کر دیاوہ اپنی آئکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسلی علیظِ اب تک آسان پر زندہ تھے اور اب آسان سے ہارے لیے آل کے لیے زمین پراترے ہیں۔

حضرت عيسلي علينًا اورامام مهدى دوا لك الك شخصيات مين: ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ بن مریم علیاً کے بارہ میں جو احادیث آئی ہیں ان سے بیدامر روز روش کی طرح واضح ہے کہ حضرت عيسلى عليِّلاا ورامام مهدى د وشخصيتين عليحده عليحده مبن صحابه كرام

اور تابعین عظام کے وقت سے لے کراس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والامسے اور ظاہر ہونے والامہدی ایک ہی شخص ہوں گے۔ کیونکہ

1: حضرت عیسی بن مریم علیها نبی اور رسول میں اور امام مہدی امت محمد مد کے خلیفہ ہول گے۔

۔ 2: حفرت مسیح بن مریم علیاً حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ

کے نبی اکرم مُن ﷺ سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا

ہوئے اورامام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گےان کے والد کانام عبداللہ ہوگا۔

3: حضرت عیسیٰ بن مریم علیهٔ میں سے ہیں اور امام مہدی حضرت ا

فاطمة الزہرا ڈپھٹا کی اولا دیسے ہوں گے۔

ایک شبهاوراس کاازاله:

ایک روایت میں آیا ہے کہ لاکھ فیدی اِلَّا عِیْسَی بُنُ مَرْیَمَ نہیں ہیں کوئی مہدی مگر حضرت عیسی بن مریم اس روایت سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخص ہیں۔

جواب ہے ہے اول تو بیر روایت محدثین کے نز دیک ضعیف اور

غیرمتند ہے جسیا کہ حافظ ابن حجر میشانیا نے فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۸

میں اس کی تصریح کی ہے۔ دوم یہ کہ بیروایت ان بے شاراحا دیث صححہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسلی مُلیناً اور امام

، مہدی کا دوشخص ہونا خوب ظاہر ہے اور متواتر کے مقابلہ میں ضعیف اور منکرر وایت معتبز نہیں ہوتی۔

4: خروج یا جوج ما جوج:

4. ترون یا بون ما بون.

حضرت عیسیٰ علیطًا کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے پچھ عرصہ بعدامام مہدی انتقال فرما جا کیں گے حضرت عیسیٰ علیطًان کی نماز جناز ہ

یڑھا ئیں گے بیت المقدس میں ان کا انتقال ہو گا اور وہیں مدفون ہوں گےامام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسلی علیظا کے ہاتھ میں ہوگا اورز مانہ نہایت سکون اور راحت سے گز رر ہا ہوگا کہ یکا یک وحی نازل ہوگی کہ عیسی!تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ! میں اب ایک الیی قوم کا نکا لنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ کسی کوٹرائی کی طاقت نہیں وہ توم یا جوج ماجوج کی قوم ہے جو یافث بن نوح کی اولادمیں سے ہے۔ شاہ ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مشحکم

شاہ ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مشحکم آہنی دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا قیامت کے قریب وہ دیوارٹوٹ جائے گی اور بیرغارت گرقوم ٹڈی دل کی طرح ہرطرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی (جس کا قصہ قرآن کریم کی سورہ کہف آیت ۹۳ تا ۹۸ میں مذکور ہے) اس وقت

حضرت عیسلی ملایگااینے ساتھیوں کو لے کر کو وطور کی طرف چلے جا کیں گے بارگاہ خدا وندی میں یا جوج ماجوج کوطاعون کی ہلاکت کی دعا کریں گے جب کہ باقی لوگ اینے اپنے طور پر قلعہ بنداور محفوظ مکانوں میں بندہوجا ئیں گے۔ اللّٰد تعالٰی یاجوج ماجوج کوطاعون کی ویاسے ہلاک کرے گااور اس بلاءِ آسانی سےسب مرجائیں گے بعدازاںاللہ تعالی کمی گردن والے پرندے بھیجے گا جوبعض کوتو کھا جائیں گےاوربعض کوا ٹھا کر سمند رمیں ڈال دیں گے اور پھر ہارش ہوگی جس کے سبب ان مرداروں کی بدبو سے نجات ملے گی اور زندگی نہایت راحت اور آ رام سے گزرے گی حضرت عیسلی علیبیا(۴۰) یا (۴۵ )سال زندہ کر مدینه منوره میں انتقال فرمائیں گے حضرت عیسلی علیٰلِا اپنے بعد ایک قطانی شخص کوایناخلیفه مقرر کرجائیں گے جس کانام'' جهجاه "هوگا خوب اچھی طرح عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کرے گا مگر ساتھ ہی شراور فساد چھیانا شروع ہوجائے گا۔

5: خروج دُ خان لِعِني دهو سِ كا ظاہر ہونا:

جہجا ہ کے بعد چند بادشاہ ہوں گے ۔ *کفر*والحاد ، شراورفساد ہڑھنا

شروع ہوگا یہاں تک کہا یک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں مئکرین تقدیرر ہتے ہوں گے وہ دھنس جائے گا اور انہیں <sup>ا</sup>

یں بہاں سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جوآ سان سے لے دنوں آ سان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جوآ سان سے لے

کرز مین تک تمام چیز وں کوگیر لے گا جس ہے لوگوں کا دم گھٹنے لگے

گا وہ دھواں چالیس دن تک رہے گامسلمانوں کوز کام سامعلوم ہوگا

گا وہ دھواں چالیس دن تک رہے گامسلمانوں لوز کام سامعلوم ہوگا اور کا فروں پر بے ہوثی طاری ہوجائے گی کسی کودودن میں اورکسی کو تعریب میں میدیشر میں برگرفتریں کے تحریب میں سے بن کسری کے ج

تین دن میں ہوش آئے گا قر آن کریم میں اس دخان کا ذکر ہے۔

"فَارُتَقِبُ يَوُمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيُنٍ ﷺ يَغُشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيُهٌ."

(سوره دخان: ۱۰)

ترجمہ: پس اس روز کا انتظار سیجئے کہ آسان کی طرف ہے ایک دھواں نمودار ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹیؤ فرماتے ہیں کہ یہ دخان کی

علامت گزر چکی ہے حضور شکافیا کی بددعا سے اس زمانہ میں ایک سخت

قط پڑا تھا جس کی شدت سے کفارز مین پردھواں د کیھتے تھے۔

6: دآبة الارض كا نكلنا:

قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دآبۃ الارض کا نکلنا ہے جونص قرآنی سے ثابت ہے:

"وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ انحُرَجُنَا لَهُمُ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ

تُكَلِّمُهُم اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآياتِنا لَا يُوقِنُونَ." (سوره مُل٨٢)

ترجمه:

اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت

قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب وغریب جانور نکالیں گے جولوگوں سے ہاتیں

کرے گا(اور کیے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیس کے ) کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں

الم ترقيق الم

جس روز آفتاب مغرب سے طلوع کرے گااسی دن پیے بجیب

الخلقت جانورز مین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کاا کیب پہاڑ جس کوکوہ صفا کہتے ہیں وہ بھٹے گااس میں سےایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جس

کہتے ہیں وہ چھٹے گااس میں سے ایک جمیب اعلقت جا بور تھے گا · س طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اومٹنی کو پھر سے نکالا تھااسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کی خبردے

گا۔مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے

مونین کے چہرے روشن ہوجائیں گے اور کا فروں کی آئکھوں کے درمیان ایک مہرلگائے گاجس سے ان کے چہرے سیاہ ہوجائیں گے اور حسب ارشاد وَامُسَازُ وَا الْیَوْمَ أَیُّهَا الْمُحْجُومُ وَوَ وَمُسلم اور مُجرم کا

امتیازاس طرح شروع ہوجائے گااور پوراامتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔

7: تصندى موا كا چلنا:

دآبۃ الارض کے نکلنے کے پچھ عرصے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے

گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مرجا ئیں گے یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غاریا پہاڑ میں چھیا ہوا ہو گا تو وہاں بھی بیہوا پہنچے گ

ا کرکوئی مومن کسی غاریا پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مرجائے گا۔ نیک لوگ سب مرجا ئیں گےاور بحب میں میں مذبقہ کے بندیں بھری کر باقر میں سال

نیک اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔

8: حبشیوں کاغلبہ اور خانہ کعبہ کوڈھانا:

بعدازاں حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پران کی سلطنت ہوگاطم اور فسادعام ہوگا ہوگی اور بے حیائی تھلم کھلا ہوگی جو یا یوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جماع کریں گے ۔وہ خانہ کعبہ کی

ایک ایک این کرک توڑدیں گے۔ ایک ایک اینٹ کر کے توڑدیں گے۔

حدیث میں ہے:

"لَا يَسْتَخُرِجُ كَنُزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُوالسَّوِيُقَتَيْنِ مِنَ الْحَبْشَةِ." ترجمہ: خانہ کعبہ کے (امام مہدی کے بعد جمع ہونے والے)

خزانے کو چھوٹی پنڈلیوں والاحبشہ کارہنے والا نکالے گا۔

9: آ گ کا نکلنا:

قیامت کی آخری نشانی ہے ہے وسط عدن سے ایک آگ

نکلے گی لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی جہال مرنے کے
بعد حشر ہوگا ( لیعنی قیامت میں جونئی زمین بنائی جائے گی اس کا وہ
حصہ جوموجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہوگا ) بیآ گ لوگوں
سے دن رات میں کسی وفت جدانہ ہوگی اور جب ضبح ہوگی اور آفتاب
بلند ہو جائے گا تو بیآ گ لوگوں کو ہنکائے گی جب لوگ ملک شام

بلند ہو جائے گا تو بیآ ک لوکوں کو ہنکائے کی جب لوک ملک شا<sup>ہ</sup> میں پہنچ جائیں گےتو بیآ گ غائب ہوجائے گی۔

صیحے مسلم میں حذیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثالِثِیُمُ نے قیامت کی دس علامتیں بیان فرما ئیں ان میں سے

ا کرم عظیا ہے قیامت کی دس علامتیں بیان فرما نمیں ان میں سے آخری علامت رہے

''نَارٌ تَخُوُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُوُدُ النَّاسَ اِلَى مَحْشَرِهِمُ'' ايک آگ يمن سے نکلے گی اورلوگوں کوارض محشر يعنی سرزيين شام کی طرف ہنکا کرلے جائے گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت عیش وآرام سے گزرے گا۔ کفر اور بت برستی پھیل جائے گی اورزمین برکوئی خدا کا نام لینے والا باتی

نه ہوگا اس وقت قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل کوصور پھو نکنے کاحکم ہوگا۔

اند .

تنگېيە.

اکثر احادیث میں خروج نار کو قیامت کی آخری نشانی بتایا

قیامت کی وہ آ گ ہو گی جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی ان دونوں روایتوں میں تطبق ہیہ ہے کہ گزشتہ علامتوں کے

تا ہے ن ان دووں روایوں میں میں ہیں یہ رسمہ میں رہ سے اعتبار سے ریم آخری نشانی ہے لیکن اس اعتبار سے کہاس علامت کے

ہمبورے بعداب دنیا کی کوئی چیز ہاتی ندرہے گی بلکہاس کے بعد

متصل نفخ صوروا قع ہوگااس کواول نشانی کہا گیا۔

اعتبارخاتمہ کاہے:

عقيده

عمر بھر کوئی کیساہی بھلا ہومگر جس حالت پراس کا خاتمہ ہوتا ہے اسی کےموافق اس کااحیصابرا بدلہ ملتا ہے۔

عقيده:

آ دمی عمر بھر میں جب بھی تو بہ کرے یا مسلمان ہواللہ کے

یہاں مقبول ہےالبتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے گلےاورعذاب کے

فرشة دکھائی دیے لگیں اس ونت نہ تو بہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔





ق را دعدی - رسالہ برا بیندر وعفائد امل بیت والجا وت کے عمق نگر سی ہمارے اکا برصور در علاء دلومد نورانورور وقو سی در دی فائل کی فائل کے فائل کی فائل کی ارت درافد میں میں درائل وقتی ارت درافد میں میں میں درائل وقتی ارت درافد میں ا





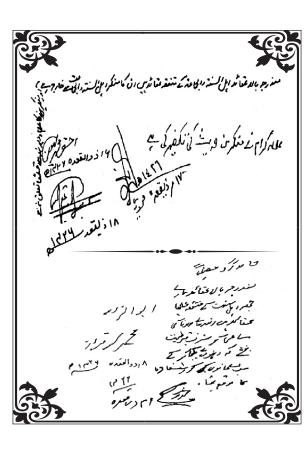





باله عقائر احوالمات والجاعة بي دوم تروالم وس تكر اصل حق المعقيده ه - العرائم تبليف فواز دسراين وينال على الا

مره میس میزان از این میزان می









## بريههوازاره

میره نه مت مگردهاست دانجا مست (عقاددیونید) که مقالعه کیامی میره که عقیده بمی د کا موعلا و دبورنبر که مقاتی ب

> المرالمورنيول) بالمرالمورنيول) بالمرابع المرابع المرا





مبتسران محدالیک گئی ماب زیرجد میں درج مثرہ احؤ فرزنا والأمر عفرهم ادر) وان فردایاس فر زید فیده نے اس رے الم سی إشرائي ونشعار كاساتد اعينت والجبلن عالما هع وماديث من اس كا سالم الم الم الم وواى كيميم Mpusais Gais





ا ۱۳۰۲ من و این موشود ادادانعلوم اسلامیه موبید شیسر کسزه سردان

لمسم الندالبرهي العرص

محمرالة رسالرهذاس العلسب والحب مؤت كاعقائكه سي شعلی اصف رو العساه کاری کی و قع مواد عرر باک

الترس الدي عام مرس ما على مرس مرس الترس الترس الترس الترس الترس الترس الترس الترس التي الترس التي الترس التي الترس التر

البواسطميع خارى *لأبواك*يد:

*دورکن دای تر از ی جایدی* 









لبم المالكي الصيم

رساد عثاقبًا إلى الندّه الحج) عدّ مرتبه حوّل رادا فحرالها مس کجن هر زمزد، مِن دوره عثالًا الج الندة (الي عدّ احتاف وقومبز که بس، مبنو دکوان کرسا بح الحوالثان بده ربیسه عثالی خلاف تکرم دکھنے والمعرکز درمتہ صنع وقویق شدم نیسی کردّ. والم النتیان













رب عن شربرار نه دایجان مرقبه موتردن دروی کون در در برای کون در برای د



٥ جرن ٢٠٠٤







دامت برکات رس الد هذه استرا الرحيم دامت برکات رس الد هذه استرا الرحيم احب عقا لله العلامات محريط احب عقا لله العلامات والجحاعة كاصحيم ترجمان بهد الدرالات الدرمنده بسس سيسه من وعن شفق بهد الله رالات الدرمولان موجوب اس كو امتر سسلم كو احراد حرعطا فرمائي استرا مرا الحديث والاعتاء









ما ۱۹۲۷ م ۱۹۷۵ م



رسالد مخانداهل الهذة والخاءت مؤلفه موننا قرادیدس گف مُروجه علی مین سندرجری مُن دول الدنت والجایت انتیاقی تما مُد معین لور منده می یه تمام تما مُد مور ، مُعدًا مِع



حولهٔ هاوالتی ماسس مهتم جامعهٔ العلم *الدکسید، تن*اشیر مدران بانگری دمیر باش







منتی خمدرهاعیل ع<sup>یب</sup> معتم عامد دارالعلن *ذکر*یا

برادل ما ندى در مالا

## -- ועק*וקש*יק *פ*ק

رسار عفائدا على النبت والجاعث مؤلف ولن جران كول كور الم س درج حده عقائد مجمهور وعلى المنت والحامث كرعمًا مُرهم

كه مبنده بمي دن سے مكن اتباق رئا مع





